#### سلسلهٔ اشاعت نمبر ۹۱

به فيض: تاج دارابلِ سُنت مفتى اعظم علامه محم مصطفى رضانورى عليه الرحمه وحضورتاج الشريعه منظله العالى زيرسريرتى: امينِ ملت حضرت و اكثر سير محمد المين ميال قادرى بركاتى منظله العالى، مار بروم مطهره

عيدميلادالنبي سلط التي يرنوري مشن كي خصوص الشاعت الرخ الأول ولا دس من يا وصال

علامه فيض احمداد ليبي رضوي

برائے ای**صال ثواب** مرحوم حاجی محمد الیاس محم<sup>ح</sup>سین رمضان کا ملی و جمله اُمتِ مسلمه

ناشر: نوری هشت مالیگاؤں ملنے کا پتا: مدینه کتاب گھر،اولڈآ گرہ روڈ، مالیگاؤں Cell. 9325028586 سن اشاعت ۱۴۳۸ھ/۲۰۱۲ء...... ہدیہ: دُعانے نیر

# بِسْمِ<sub>ا</sub>للهِالرَّفْنِىالرَّحِيْمِ نحمدهٔونصلی علی رسوله الکریم*د* ع**یدول کی عید**

## از: پروفیسر ڈاکٹرمجمسعو داحمرنقشبندی

الله نے سب سے پہلے نور محری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدافٹ رمایا،(۱) نبوت سے سرفراز کیا، (۲) درودوں کا سلسلہ شروع ہوا .....فرشتے پیدا ہوئے تو وہ بھی درودوسلام میں شریک ہو گئے، اور جب وه نور دُنیامیں آیا (۳) توانسان بھی شریک ہو گئے (۴).....اگر سمجھنے والے سمجھیں تو رہجی جشن کاایک انداز ہے .....الله اکبر!روزاوّل سے ذکرواَذ کار مورسے ہیں اورخوشیاں منائی جارہی ہیں.....اللہ کواینے بیاروں سے بڑی محبت ہے،ان کی نشانیوں کواپنی نشانی بن ادیا(۵)اور تعظیم و تکریم کا حکم دیا(۲).....ان کے یاد گاردنوں کواپنا یاد گاردن بنادیا(۷)اورارشاد فرمایا.....''اور انھیں اللہ کے دن یا د دلاؤ''(۸).....انبیاعلیہم السلام کا یوم ولا دت بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے ..... یوم ولا دت کی اہمیت کا انداز وقر آنِ کریم سے ہوتا ہے .....حضرت یجی علیہ السلام کے لیےارشادفَرمایا.....''سلامتی ہواس پرجس دن وہ پیداہوا۔''(۹).....حضورانورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہانِ رنگ و بومیں پیر کے دن تشریف لائے .....آپ اظہارِتشکر کے لیے پیر کے دن روز ہ رکھا کرتے تھے، جب پوچھا گیا توفر مایا.....''اس دن میں پیدا ہوااورا ہی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔''(۱۰).....حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تاریخ بعض روایات کے مطابق ۱۲ روئیج الاول ۵۲۹ء (یا ۵۵۰) ہے جس کی تائید تین چار ہزار برس پرانے شواصد سے بھی ہوتی ہے(۱۱).....تو'' پیر'' کے دن اور ۱۲ رر بیج الاول کوحضورانو رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے اور نسبتوں ہی سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں ..... الله تعالى نے حضورا نورصلى الله تعالى عليه وسلم كومبعوث فر ماكرا حسان جستايا، (١٢) احسان اس

لیے جتا یا جاتا ہے کہ اس کو یا در کھا جائے ، یا دکیا جائے ، فراموش نہ کردیا جائے ..... پھرخوسشیاں

منانے کا بھی حکم دیا (۱۳).....حضرت عیسی علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا......'' ہم پر آسان سے

خوانِ نعمت أتاركه وه جهارے ليے عيد ہو جهارے الگلول اور پچھلول كى ''(۱۴)..... يه بات قابلِ توجه ہے كه 'خوانِ نعمت' أتر بوج صرت عيسیٰ عليه السلام اس دن 'عيد' منا مئيں اور جب''جانِ نعمت' أتر بي تو وه دن عيد كا دن نه ہو؟ .....جس رات قر آنِ كريم أتر اوه رات ہزار مهينول سے بہتر قر از پائے (۱۵) اور جس دن وه قر آنِ ناطق صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم أتر ااس رات کی عظمت كا كيا عالم ہوگا؟ .....

شب قدر ہرسال منائی جاتی ہے تو وہ رات کیوں نہ منائی جائے جس رات آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ۔۔۔۔۔اللہ نے فرمایا۔۔۔۔۔'' اپنے رب کی نعمت کا خوب حب رحب کرو''(۱۱)۔۔۔۔۔امام بخاری فرماتے ہیں: سب سے بڑی نعمت تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں (۱۷) تو چا ہیے ان کا چرچا کیا جائے ۔۔۔۔۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود برسرِ منبراپنا ذکر ولادت فرمایا (۱۸)۔۔۔۔ بعض صحابۂ کرام کو تکم دیا اور انھوں نے آپ کے فضائل و شائل ہیاں ہیں اللہ تعالیٰ عنہ نے ۹۰ ھر/ ۱۹۰ عیں غزوہ توک سے دار میں پر آپ کے سامنے منظوم ذکر ولادت فرمایا (۲۰)۔۔۔۔۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود منبر پر چا در شریف بچھائی اور انھوں نے منبر پر بیا کہ رآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پیش کیسیا (۲۱)۔۔۔۔۔ آپ نے دُعاوَں سے بیٹھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پیش کیسیا (۲۱)۔۔۔۔۔ آپ نے دُعاوَں سے نواز ا۔۔۔۔ بیٹمام تھائق احادیث میں موجود ہیں۔

مشہور تبع تابعی حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیاری بیاری بیاری باتیں انہمام فرماتے (۲۲) ٹھیک ایسا بی انہمام جیسا آج علاومشائ کی بیاری بیاری بیاری باتہمام جیسا آج علاومشائ کی بعض محافل میں نظر آتا ہے ۔۔۔۔۔حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ماہ کی گیسارہ تاریخ کوسر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور نذرو نیاز پیش فرماتے تھے (۲۳) اور بیطریقہ ابت تک رائج ہے ۔۔۔۔۔ابن تیمیہ بھی محافلِ میلا دمنعقد کرنے والے مخلصین کی تائید کرتے ہوئے اجروثواب کی بشارت و بیتے ہیں (۲۲)۔۔۔۔ مجالسِ میلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی نئی چیز نہیں صدیوں سے اس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی اصل عہدِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسیں موجود ہے۔۔۔۔۔۔۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم علیہ الرحمۃ یا بندی کے ساتھ یوم ولادت باسعادت پر کھا نا پیکا کر نقرا میں تقسیم کرتے تھے (۲۵)۔۔۔۔۔ خود حضرت

شاہ ولی اللہ علیہالرحمۃ کےصاحب زاد ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہالرحمۃ کامعمول تھا کہ ۱۲ رر بیج الاول کوان کے ہاں لوگ جمع ہوتے ،آپ ذکرِ ولا دت فر ماتے ؛ پھر کھا نااور مٹھا ئی تقسیم کرتے (۲۷).....حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمة مکہ معظمہ میں ایک محفلِ مب لاد میں شریک ہوئے جہاں آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ انوار وتجلیات کی بارش ہور ہی ہے(۲۷).....مولوی رشیداحمر گنگوہی کے مرشد حاجی امدا داللہ مہا جرکی علیہ الرحمة محفلِ میلا د کوذر بعیر نجات سمجھ کر ہرسال منعقد کرتے اور کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پیش کرتے (۲۸).....مفتی اعظم شاہ مظہراللّٰد دہلوی علیہ الرحمۃ ۱۲ رر بج الاول کو ہرسال بڑے تزک واحتشام ہے مفل میلا دمنعقد کراتے جونما زعشا سے نماز فجر تک جاری رہتی، پھر کھڑ ہے ہوکرصلا ۃ وسلام پیش کیا جا تااورمٹھائی تقسیم ہوتی، کھانا کھلا یا جا تا(۲۹).....اللّه کے بعض فرشتے بھی کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پیش کررہے ہیں (۳۰) تو پیفرشتوں کی سنّت ہے..... سات سوبرسول يهلي فاضل جليل امام تقى الدين سبكى عليه الرحمة علما كم محفل مين تشريف مسترما تقيء وہاں حسانِ وقت امام صرصری کا نعتبہ شعر پڑھا گیا جس میں ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت کھڑے ہونے کی آرز و کی گئی تھی ،شعر کا سنتا تھا کہ سارے علما کھسٹرے ہو گئے (۱۳).....تو کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پیش کرناصلحاہے اُمت کی بھی سنّت ہے.....حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پیش کرتے تھے اوراس کوقبولیت کا ذریعہ سمجھتے

حضورانورصلی الله تعالی علیه وسلم نے فرما یا: جس چیز کومسلمان اچھا سمجھیں وہ الله کے نز دیک بھی اچھی ہے (۳۳).....اوریہ بھی فرما یا: جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالااس کے لیے اس کا ثواب ہے اوراس پڑمل کرنے والوں کا ثواب بھی (۳۴).....آپ نے یہ بھی فرما یا: ہر حال مسیں سواد اعظم (۳۵) اور جماعت وجہور کے ساتھ رہو (۳۲)..... تو مجالس میلا دالنبی صلی الله تعالی علیه وسلم کا اہتمام ،حضورانور صلی الله تعالی علیہ وسلم ،حجابۂ کرام ، تابعین و تبع تابعین اور صلی کے اُمت کی سنّت ہے اور ان کے مل سے ثابت ہے.....

محبت کی فطرت ہے کہ عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کی تعریف وتو صیف اور ذکر واَ ذکار سننا پسند کرتا ہے بلکہ دل سے چاہتا ہے کہ ہروقت اس کا ذکر ہوتارہے ،کوئی ایساعاشق نید دیکھا جومحبوب کا ذکر کرنے والے سے اُلجھتا ہواوراس کو ہرا بھلا کہتا ہو؟ کیوں کہ بیمجبت کی فطرت کے خلاف ہے ..... یجی بات توبیہ ہے کہ اصل خوشی منا نا توبیہ ہے کہ ہردن اور ہرآن ظاہر و باطن میں سنتوں پڑمل کریں،
پھر ہرسال مجبوبِ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد آمد کی خوشی منا ئیں جس طرح ہمار ہے
ان اکا ہر واسلاف نے خوشی منائی ؛ جن کے دم سے اسلام کی رونق ہے۔ مولوی رشیدا حمد گنگوہی کے
استاد شاہ عبدالغنی محدث دہلوی علیہ الرحمة نے خوب فر ما یا ۔۔۔۔ ''میلا دشریف کی خوشی کرنے میں ہی
انسان کی کامل سعادت ہے۔'' (۳۷) ۔۔۔ اللہ تعالیٰ ؛ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الیمی سیجی
محبت عطافر مائے کہ ہم خود بہ خود سنتوں کے سانچے میں ڈھلتے جیلے جائیں اور ہمارا وجود دوسروں
کے لیے مینارہ نور بن جائے ۔۔۔۔ آمین۔ بجاہ سیدالمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ واصحابہ واسمی ہوسکم ۔۔

به مصطفیٰ برسان خویش را که دین همداوست اگر به او نرسیدی تمام بولهبی ست

#### حوالهجات:

(۱) مدارج النبوة، جا اص ۲ (۲) اشعة اللمعات عن ۲۷ (۳) سورهٔ ما نده: ۱۵ (۳) سورهٔ احزاب (۵) سورهٔ البراج النبوة، جا الله عاد الله عادت عن ۲۷ (۳) سورهٔ ابراجیم به (۹) سورهٔ ابراجیم به (۹) سورهٔ ابراجیم به (۹) سورهٔ ابراجیم به (۱۵) سورهٔ ابراجیم به (۱۵) سورهٔ ابراجیم به (۱۵) سورهٔ ابراجیم به (۱۲ (۱۳) سورهٔ ایرا به اسرالغاب، جا المص ۲۲ (۱۱) مجلوت پران اسکند (۱۲) سورهٔ آل عمران ۱۲۱ (۱۳) سورهٔ ایرا به اس ۱۲ (۱۱) محلات المدرات المدرا

### بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

## ٱلْحَهْدُيلِتُورَتِ الْعَالَمَيْنَ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلَيْنَ وَعَلَى آلِهِ الطَّلِيِّدِيْنَ وَآضَتَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ

امابعد!

ہمارے دور میں رسول اکرم صلّ اللّہ ہی والا دتِ باسعادت کے دن بارہ ربح الاول کو جلسے جلوس زوروں پر ہوتے ہیں۔ ہزاروں عیدوں سے بڑھر کرخوشی کا ساں ہوتا ہے، وہابی دیو بندی اس کے برعکس بدعت کی رٹ لگاتے رہے؛ اجب نسیا شوشہ چھوڑا کہ ۱۲ رربح الاول کوتو حضور صلّ اللّه اللّه ہی وفات ہے لہذا اس دن خوشی کا کیام عنی؛ دوسرایہ کہ ولا دت ۱۲ رربح الاول کوئییں مصور صلّ اللّه اللّه اللّه ہی وفات ہے لہذا اللّه ول کوخوشی منانے کا کوئی فائدہ نہیں فقیر نے بطور فیصلہ کھا کہ ۱۲ رربح الاول کو ہو اس لے ۱۲ رربح الاول کوخوشی منانے کا کوئی فائدہ نہیں فقیر نے بطور فیصلہ کھا کہ ۱۲ روبح الاول کے سرور عالم صلّ اللّه اللّه ہی ولا دت ۱۲ روبح الاول علے شدہ مسئلہ رہا۔ اس میں شک وشہہ پیدا ہوگا تو وہ اسی فیصلہ کہا اس میں بنگ وہوڑ بیٹھیں ۔ حاشا غلط علی ہوس بے بھرکی ہے ۔ بلکہ اگرتم بیارہ بنج الاول کے بجائے ۹ رکوجشن عید میلا دالنبی کا ٹیا ہے منا وتو وہ اسی جوش وجنون کے ساتھ بہار سے ساتھ ہوں گے جیسے ۱۲ رربح الاول ہمارے ساتھ ہوت ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور ۱۲ رربح الاول کو بھی ہم اسپنے طور پر منالیں گے بلکن مناوتو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور ۱۲ رربح الاول کو بھی ہم اسپنے طور پر منالیں گے بلکن مناوتو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور ۱۲ رربح الاول کو بھی ہم اسپنے طور پر منالیں گے بلکن مناوتو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور ۱۲ رربح الاول کو بھی ہم اسپنے طور پر منالیں گے بلکن مناوتو ہم بھی تمہار اس تھی میں النہ صل اللّه کی وہند کرنا ہے ۔ ۔

### این خیال است ومحال ست جنوں

وجہ تالیف: کچھ عرصہ سے ہرسال رہے الاول شریف کے مبارک مہینہ میں مختلف شہروں سے ایک اشتہار شائع کیا جاتا ہے کہ جناب رہے الاول کی ۱۲ رتاریخ کوتو حضور کا وصال ہوا تھا جولوگ اس دن خوشیاں مناتے ہیں ان کوشرم آئی چاہیے وغیرہ وغیرہ فقیر نے ان ہی شرم کے درس دینے والوں کے لیے بیرسالہ ہدیۂ ناظرین کیا ہے۔

**مقد مہ:**میاںعبدالرشیدمرحوم نے عقل منداُ لّو کے عنوان سے''نوربصیرت'' کے کالممسیں

لکھا کہ: آغاز بہارتھا کہ شکوفے چٹک رہے تھے، پھول کھلکھلارہے تھے، ہوا میں کیف وسرمستی کی کیفیت تھی، مُرعقل مندا ُ لّوایک ویران جگہ اُواس بیٹھا تھا، کسی نے پوچھا: حضرت آپ کیوں خوثی نہیں مناتے؟ آہ بھر کر بولا مجھے خزال کے جانے کاغم کھائے جار ہاہے۔

عیدمیلا دالنبی سالی این سالی این میل اور سے موش تک خوشی کے ترانے گائے جارہے تھے، صلوۃ وسلام کے تحفے نجھا ور کیے جارہے تھے، فضا تو پول کی سلامی سے گونچ رہی تھی، مگر عین صبح کے وقت جو حضور صلافی آیا ہے کی ولادت باسعادت کا وقت تھا، ایک مولوی صاحب منھ بسور کرتقریر کررہے تھے کہ: یہ توسوگ کا دن ہے آج کے دن نبی وفات یا گئے تھے۔

(روز نامەنوائے وقت،لا ہور )

فقیراُ ولیی غفرلۂ اہلِ انصاف سے گذارش کرتا ہے کہا یسے منھ بسور نے والے رہے الاول شریف میں برساتی مینڈ کوں کی طرح غریب سُنّیوں کے کان کھا ئیں گے۔ان کے علاج کے لیے فقیر کے اس رسالہ کا مطالعہ بڑا مفید ثابت ہوگا۔ (ان شاءاللہ)

ابوالکلام آزادنے کہا کہ وصال ۱۲ ررئے الاول کو ہرگزنہیں۔ خافین اس صاحب کو اپناامام اور حقق بے مثال مانتے ہیں ہم اس کی تحقیق اس کی اپنی تصنیف سے پیش کرتے ہیں ہم اس کی تحقیق اس کی اپنی تصنیف سے پیش کرتے ہیں ہم اس کی حضور اپنی پُرانی ضد کی وجہ سے تسلیم نہ کریں گے تو اہلِ انصاف کے لیے جمت قائم ہو سے گی ۔ حضور محبوب ربانی صلاح آئیہ کی کا وصال ۱۲ ررئے الاول کو بڑے شدو مدسے بیان کیا جاتا ہے کہ اس دن تو صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین برغم کا پہاڑٹوٹا تھا اور اُمہات المومنین تصویر حزن وملال بنی ہوئی تھیں۔ اس لیے اس دن خوثی منا ناصحابۂ کرام کے زخموں پرنمک پاشی کے متر ادف ہے۔ حالال کہ یہ یہ دوئی تھیں۔ اس لیے اس دن خوثی منا ناصحابۂ کرام کے زخموں پرنمک پاشی کے متر ادف ہے۔ حالال کہ یہ یہ دوئی تھی کے مرادف ہے۔ مندر جہذیل حوالہ جات ، دلائل اور ابوالکلام آزاد کے مرتبہ نقشے سے اس دوئی کی قلعی کھل جائے گی۔

بددلائل اورنقشہ بتاتے ہیں کہ آپ سال فائیلہ کا وصال کیم یا دو تاریخ رہیے الاول بروز پیر ہے۔ لہندا ثابت ہوا کہ بارہ رہیے الاول عید میلا دکا دن خوشیوں کا دن ہے ،غم وافسوں کا دن نہیں۔اس دن کوئی صحابی یا مومنوں کی کوئی ماں ہر گرنہیں روئی البتہ اس دن شیطان ضرور رویا تھا۔ الب ایه والنہایہ میں ہے کہ شیطان چار باررویا ہے: جیب کُعِی، وَجِین أُهْبِ کَطْ، وَحِينَ وُلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحِينَ أُنْزِلَتِ الْفَاتِحَةُ

(البداية والنهاية الجزء ٢ ، الصفحة ٣٢٦)

اب جس کا جی چاہے بارہ رہجے الاول کو ابلیس کے ساتھ رہ کر گزارے اور جس کا جی چاہیے۔ اُمت مصطفیٰ کے ساتھ مل کرمحفلِ میلا دمنعقد کرے اور اظہارِ مسرت کرے۔

(۱) طافظ ابن كثير نے كھا: وَقَالَ يَعْقُوبُ بَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بَنِ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ اللاثْنَيْنِ لِلَيْلَةِ خَلَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأُولِ اللَّيْثِ أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ اللاثْنَيْنِ لِلَيْلَةِ خَلَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأُولِ اللَّيْثِ أَنَّهُ قَالَ: هُولِ اللهِ اللهِ وَالنهاية والنهاية، الجزء ٥٠ صفح ٢٥١)

یعنی پیر کے دن رئیج الاول کی ایک رات گز رنے پروصال فر مایا۔

(۲) علامه محمد بن سعد.....محمد بن قیس سے مروی ہے کہ حضور ۱۹رصفر ااھ چہار شنبہ کو بیار ہوئے؛ آپ تیرہ رات بیارر ہےاور آپ کی وفات ۲ رر بیج الاول ۱۱ ھ یوم دوشنبہ ہوئی۔ (طبقات ابن سعد، جلد دوم مفحہ ۳۱۹)

(۳) امام ابوالقاسم سیملی نے فرما یا کہ رسول کریم صلافی آئی ہم کا وصال مبارک بارہ رکتے الاول کو کسی صورت بھی درست نہیں ہوسکتا۔ ۱۰ ھے کا جج جمعہ کے دن ہوا۔ اس حساب سے ذی الحجہ کی میم نمیس (جمعرات) کو ہوئی۔ اس کے بعد فرض کریں۔ تمام مہینے تیس دنوں کے ہوں یا تمام مہینے انتیس دنوں کے یوس نتیس دنوں کے توکسی طرح بھی بارہ رہیے الاول کو پیرکا دن نہیں آتا۔

(البدايه والنهايه، جلد ٢ ، صفحه ٢ ٣٨٠)

(۷) نواب صدیق حسن خال نے لکھا وقوف آپ کاعرفات میں دن جمعہ کے ہوا۔ اس دن آیہ اَلْیَوْ مَر اَکْہَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ (پاره۲،سورة اله آئدة، آیت ۳) مرجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کامل کردیا .....نازل ہوئی۔ (شامئنبریہ شخہ ۸۰) (۵) مولوی اشرف علی تھانوی (دیو بندی) .....''اور بار ہویں جو شہور ہے وہ حساب درست نہیں ہوتا کیوں کہ اس سال ذی الحجہ کی نویں تاریخ جمعہ کی تھی اور یوم وفات دوشنبہ (پیر) ثابت ہے۔ پس جمعہ کونویں ذو الحجہ ہوکر بارہ رہے الاول دوشنبہ کو سی طرح نہیں ہوسکتی۔'' (نشراطیب ہشخہ ۱۳۱) پس جمعہ کونویں ذو الحجہ ہوکر بارہ رہے الاول دوشنبہ کو سی طرح نہیں ہوسکتی۔'' (نشراطیب ہشخہ اس کی تاریخ ابوالقاسم ہیلی کے فارمولے کی روشنی میں لکھتے ہیں''حساب کی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں۔'' ا.....ذی الحجہ محرم اورصفر تینوں کوتیس تیس دن فرض کیا جائے ، بیصورت عمو ماً ممکن الوقوع نہیں۔ اگرواقع ہوتو دوشنبہ ۲ رربیج الاول کوہوگا یا تیرہ رہیج الاول کو۔

۲..... ذی الحجه مجرم اورصفر تینول مهینول کوانتیس انتیس دن کے فرض کیا جائے۔ایسا بھی عموماً واقع نہیں ہوتا۔اس صورت میں دوشنبہ ۲ رر بیج الا ول کواور ۹ رر بیج الا ول کوہوگا۔

# {مُمَكَنِ الوقوعُ صورتوں كانقشہ}

| دوشنبه | دوشنبه | دوشنبه | صورت                        | تمبرشار |
|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|
| 10     | ٨      | 1      | ذى الحجه • ٣ محرم وصفر ٢٩   | 1       |
| 10     | ٨      | 1      | ذى الحجه ومحرم ٢٩ صفر ٠ ٣   | ٢       |
|        | 10     | ٨      | ذىالحجه ٢٩ محرم • ٣صفر • ١٣ | ٣       |
| 11     | 10     | 4      | ذىالحجه • ٣محرم ٢٩صفر • ٣   | ۴       |
| 11     | 10     | 4      | ذى الحجه • ٣محرم • ٣صفر ٢٩  | ۵       |
| 10     | ٨      | 1      | ذى الحجبه ٢٩ محرم وصفر ٧٠٠  | 4       |

ظاہر ہے کہ ان صورت میں سے صرف کیم رئیج الاول ہی صحیح اور قابل تسلیم ثابت ہے۔ اس کی تصدیق مزید یوں بھی ہوسکتی ہے کہ یوم وقوف عرفات سے مہینوں کے طبعی دور کے مطابق حساب کرلیا جائے ۹ رذی الحجہ ۱۰ ھے کو جمعہ تھا اور کیم رہیج الاول ۱۱ ھے کولاز ماً دوشنبہ ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ججۃ الوداع کے یوم سے وفات تک اکاسی (۸۱) دن ہوتے ہیں۔ اس حساب سے بھی دوشنبہ کیم رہیج الاول ہی کوآتا ہے۔

غرض مکیم رئیج الاول اا ھے ہی صحیح تاریخ وفات معلوم ہوتی ہےاس کی متوازی عیسوی تاریخ ۲۵؍ یا۲۷رمئی ۲۳۲ نِکلتی ہے۔ (رسول رحت ہفنہ ۲۵۷)

نوٹ: اس کے علاوہ بے شار حوالہ جات پیش کیے جاسکتے ہیں ، اہلِ انصاف کے لیے اتنا کافی ہے اور ضدی کے لیے دفتر بھی نا کافی۔

**سوگ یا ممرور**: جس کا کوکی عزیز مرجائے تواس کا زیادہ سے زیادہ تین دن سوگ ہوتا ہے، ہاں

روافض کی رسم ہے کہ سال بسال سوگ مناتے ہیں، جولوگ نبی پاک صالبتاً اللہ کومردہ مانتے ہیں وہ بیٹ سوگ منائیلہ کو ہمیشہ دائی زندہ مانتے ہیں اور بیشک سوگ منائیلہ کی رہم اہل سنت تو اپنے نبی کریم صالبتاً لیہ کہ کہ منائیلہ ہیں، لیک اس کے لیے فرحت وسر ور ہوتا ہے، ہاں موت کے ہم قائل ہیں؛ لیکن - انبیا کو بھی اجل آنی - مگر ایسی کہ فقط آنی ہے - اس موت کی تاریخ جمہور کے نزد یک ۱۲ رربیع الا ول نہیں، اگر کوئی قول ہے تو اس کا جو اب ملاحظہ ہو۔

سوال: اس دن آپ سالین ایکیم کا وصال بھی ہوااس پرغم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ جواب: اُمّت کے ق میں حضور سالین آیکیم کی ولا دت اور رحلت اطہر دونوں رحمت ہیں۔

ب. است سے بیاں مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے حضرت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ اللہ بی اللہ عنہ سے فر مایا : میری

ظاہری حیات اور میر اوصال دونوں تمہارے لیے باعث خیر ہیں: حَیّاتِیْ خَیْرٌ لَکُمْ وَمَوْتِی خَیْرٌ لَکُمْ (الجامع الصغیر، الجزء، الصفحة ۸، الحدیث ۳٬٬۰

(الشفابتعريف حقوق المصطفى، الباب القسم الاول فى تعظيم، فصل الاول فيهاجاء من ذلك مجء المدرح والثناء وتعداد المحاسن، الجزءا، الصفحة ١٦، دار الفكر)

دوسر \_ مقام پراس کی حکمت ذکرکر نے ہوئی فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی اُمت پر اپنا خاص کرم کرنے کا ارادہ فرمالیتا ہے تواس اُمت کے نبی کو وصال عطا کر کے اس اُمت کے لیے شفاعت کا سامان کر دیتا ہے اور جب کسی اُمت کی ہلاکت کا ارادہ فرما تا ہے تواس کی ظاہری حیا ت میں ہی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے، اور اس اُمت کی ہلاکت کے ذریعے اپنے پیارے نبی کی آنکھوں کو صندک عطافر ما تا ہے: إِنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَا دَرَ حَمَّةُ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِيةِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبُلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَ طًا وَسَلَقًا اَبَدُيْنَ يَدَنَهُا وَإِذَا أَرَا دَمُلَكَةً وَعَلَيْ اَلَٰ اِللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِخْدَا اُرَا دَمُلَكَةً وَمُنْ کُنْ اِبُوهُ وَعَصَوْا أَمُرَكُمْ وَ مُسلَمَّا وَمُو يَنْظُو فَأَقَرَّ عَيْنَهُ مِهَلَكَتِهُا وَالْمَا وَسَلَقًا اَللّٰهِ عَنْ اَلٰہُ عَلَى اللّٰهِ عَالَى رَحَمُ اَللّٰ اللّٰهِ عَالَى رَحَمُ اللّٰهِ عَالَى رَحَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَالَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْكُولُهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّمَالَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِلْمُ اللّٰمَ اللّٰم

فاكره: فدكوره حديث مين لفظ ' فرط' كى تشريح كرتے ہوئے ملاعلى قارى كھتے ہيں: اصل الفرط هو الذى يتقدم الوار دين يهيئى لهم ما يحتا جون إليه عند نزولها

فى منازلهم ثمراستعمل لشفيع فيمن خلفه (مرقات)

یعنی'' فرط''کسی مقام پرآنے والول<sup>ت</sup>ی ضروریات اُن کی آمدے پہلے مہیا کرنے والے <del>تخ</del>ص کوکہاجا تاہے۔پھراپنے بعدآنے والے کی سفارش کرنے والے کے لیمستعمل ہونے لگا۔ . فائدہ: اس اُمت یراللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ آخرت میں پیش ہونے سے پہلے اس کے لیے حضور صلیفی پیلیم کوشفیع بنادیا گیا۔اسی لیے آپ نے فرمایا میر اوصال بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔جب یہ بات طے یا گئی کہ اُمت کے حق میں دونوں رحمت ہیں تواب دیکھنا یہ ہے كهان دونوں ميں نعمت عظمي كون ہي ہے؟ تو ظاہر ہے كه آپ سالتنا آيا ہم ك وُ نيا ميں تشريف آوري

اُمت کے حق میں الی عظیم نعمت ہے کہ اس کے ذریعے ہی دوسری ہر نعمت حاصل ہوئی۔

ا مام جلال الدين سيوطي مذكوره سوال كاجواب ديتے ہوئے أصول شريعت سيان كرت بين كه: وَقُنْ أَمَبِرَ الشَّرُ عُبِالْعَقِيقَةِ عِنْكَ الْوِلَادَةِ، وَهِيَ إِظْهَارُشُكُر وَفَرَحٍ بِالْمَوْلُودِ، وَلَمْ يَأْمُرُ عِنْكَ الْمَوْتِ بِنَهُ حُولًا بِغَيْرِ هِبَلْ مَرْ يَعْنِ النِّياحَةَ وَإِظْهَارِ الْجَزَعَ، فَكَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةَ عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ فِي هَنَا الشَّ هُرِ إِظْهَارُ الُفَرَح بِوِلَا دَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ إِظْهَارِ الْحُزُنِ فِيهِ بِوَفَاتِهِ

(الحاوىللفتاوي،البابحسنالمقصدفي عمل المولد، الجزءا، الصفحة ٢٧٨-٢٧٧)

لعنی شریعت نے ولادت کے موقعہ پرعقیقہ کا حکم دیا ہے اور بیہ بچے کے بیب دا ہونے پر الله کے شکراور خوشی کے اظہار کی ایک صورت ہے؛ لیکن موت کے وقت ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ نوحہ، جزع وغیرہ ہے منع کردیا ہے۔شریعت کے مذکورہ اُصول کا تقاضا ہے کہ رہیج الاول شریف میں آپ سالٹھاتیا پلم کی ولا دت باسعادت برخوثی کا اظہار کیا جائے نہ کہ وصال برغم ۔

اسی مسلہ پر گفتگو کرتے ہوئے مفتی عنایت احمد کا کوروی ؛ حرمین شریفین کے حوالے سے

لکھتے ہیں:علمانے لکھاہے کہ اس محفل میں ذکروفات شریف نہ چاہیے اس لیے کہ میحفل واسطے خوثی میلا دشریف کےمنعقد ہوتی ہے۔ذکرغم جا نکاہ اسمحفل میں نازیبا ہے۔حرمین شریفین میں

مرگز عادت ذکرقصہ وفات کی نہیں ہے۔ (تواری عبیب الم صفحہ ۱۵)

اور پھرآ پ صالح فائیے آپیم کا وصال ایسانہیں جواُ مت سے صالحفائی پلم کا تعلق ختم کرد ہے؛ بلکہ آ ہے

صلَّا اللَّهُ اللَّهِ كَا فِيضانِ نبوت تا قيامت جاري ہے۔اورآپ صلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بڑھ کر حیات کے مالک ہیں۔حضرت مُلاً علی قاری نے آپ کے وصال کے بارے میں کیا خوب فرمايات: ليسهناكموت ولافوت بلانتقال من حال الى حال (مرقات) یعنی که یہاں نہ موت ہے اور نہ وفات بلکہ ایک حال سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا ہے۔ ولادت ۱۲ روسی الاول یا 9: په ایک مسلمه أمر ہے که مسلمانانِ عالم شروع ہی ہے متفقہ طور پر یوم ولادت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ۱۲رزیج الاول کومناتے حیلے آرہے ہیں اورآج بھی پیہ مبارک دن دُنیا کے تمام ممالک میں ۱۲ررئیج الاول ہی کونہایت تزک واحتشام کے ساتھ منایا جا تاہے۔مدینہ منورہ میں بھی اسی تاریخ کو حجازی مسلمانوں کا ایک عظیم الثان اجتماع ہر سال انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ایام حج کے اجتماع کے بعداسے سب سے بڑااورشان داراجماع کہا جا سكتا ہے۔اہاليانِ مدينطيّبا پنے اپنے گھروں ميں بھی اسی تاریخ كوميلا دشريف كی محافل منعقد کرتے ہیں کیکن اس کی زیادہ تشہیر نہیں کی جاتی ۔ؤنیامیں کوئی ایسا ملک یاعلاقہ نہیں جہاں ۱۲ر رئیج الاول کےعلاوہ کسی اور تاریخ کو یوم ولادت منا یا حب تا ہو بعض مؤرخین نے ۱۲ر رئیج الاوّل کےعلاوہ جو تاریخیں لکھی ہیں یا اُنّ کےسہو یا کم زورروایات پر انحصار کے منتیج میں اُن سے لغزش سرز دہوئی ہے۔اوراسلامی لٹریچر میں ایسی باتیں پاروایتیں بیشارملتی ہیں لیکن جولوگ میلا دالنبی سال نیالیا بیم منانے کے مخالف ہیں ؛ انھوں نے مؤرخین کے اس سہویا تسام سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے بیاشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ۱۲ رربیج الاول صحیح تاریخ ولادت نہیں ہے اور موجودہ دور کے بعض سیرت نگاروں نے محمود پاشافلکی کی علم نجوم اور پاضی کے ذریعے دریافت کی ہوئی تاریخ ۹ ررہیج الاول کوضیح قرار دیا ہے۔حالاں کہسیرت کی اولین کتب میں پیہ تاریخ نہیں ملتی اور نہ کسی صحابی یا تابعی کا کوئی قول 9 رر نیچ الاول کے باب میں ملتا ہے۔ جمهور کی آواز: دین و دُنیا کایة قانون ہے اور ہر ذہن کو قابلِ قبول ہے کہ بات وہی حق ہوتی ہےجس طرف جمہور ہوں؛فقیر ذیل میں جمہور ازصحابۂ کرام تا حال کی تصریحات عرض کر ہے جس میں متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور سرور عالم صلّیاتیاتیا کی ولا دے کریمہ ۱۲ رربیج الاول کو ہے،اس کے برعکس نہصرف ۹ربلکہ ۲ ررئیج الاول ۵ ررئیج الاول ۱۰ ررئیج الاول تمام اقوال نا قابلِ قبول

ہیں؛اس لیے کہ بیتمام اقوال خلاف ِ تحقیق یامؤول ہیں۔

حضورسيدعالم ملافظ آيم كولادت كے بارے ميں حافظ ابو بكر بن ابی شيبہ نے فيح اساد سے روايت فرمايا: وَقَالَ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا عُنْمَانُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ مِينَا عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَا: وُلِدَر سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَمُ الْفِيلِ يَوْمَدُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَمُ الْفِيلِ يَوْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَمُ الْفِيلِ يَوْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ يَوْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْ وَبِيعِ الْأَوَّلِ

(البداية والنهاية، جلد مصفحه ١٣٥٥ إحياء التراث) (السيرة النبوية لابن كثير، الجزء، الصفحة ١٩٩١)

فائدہ: اس حدیث کے راوی ابو بکر بن محمد بن شیبہ بڑے ثقہ، حافظ حدیث تھے۔ ابوذر عدرازی المتوفی ۲۲۴ ھ فرماتے ہیں: ''میں نے ابو بکر بن محمد بن شیبہ سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا۔'' محدث ابن حبان فرماتے ہیں: ''ابو بکر عظیم حافظ حدیث تھے۔ آپ کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جضوں نے حدیثیں کھیں۔ ان کی جمع و تدوین میں حصہ لیا اور حدیث کے بارے میں کتب تصنیف کیں ۔ آپ نے ۲۳۵ ھ میں وفات پائی۔ ابنِ ابی شیبہ نے عفان سے روایت کیا ہے جن کے بارے میں محد ثین نے فرمایا کہ عفان ایک بلند پا بیامام، ثقہ اور صاحب ضبط و کیا ہے جن کے بارے میں محد ثین نے فرمایا کہ عفان ایک بلند پا بیامام، ثقہ اور صاحب ضبط و اتقان ہیں اور سعید بن میں کھی ثقہ ہیں۔

یفتیح الاسنادروایت دوجلیل القدر صحابه حضرت جابر بن عبدالله اور حضرت عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عباس رضی الله تعالی عنهم سے مروی ہے۔ پسس اس قول کی موجود گی میں کسی مؤرخ کا بیر کہنا کہ سر کار صلی تی آیا ہے گیا ہے الاول کے علاوہ کسی اور دن ہوئی ، ہرگز قبول نہیں۔

حضرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ؛ حضور صلّینٹائیہ ہے چپاز ادھب کی تھے۔ حضور پاک صلّانٹائیہ ہے قریبی رشۃ ہونے کی وجہ سے اُن کی بات سند کی حیثیت رکھتی ہے۔انھوں نے بیروایت ہاشمی خاندان کے بزرگوں یاس رسیدہ خواتین سے سُنی ہوگی۔

حضرت ابن عباس کے لیے رسالت مآب سالٹھا آپہام نے وُ عافر ما کی: اَللَّٰ ہُمَّہ بَارِ کَ فِیْہِ

وَانَّشُرُ مِنْهُ (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المهاجرون من الصحابة، عبد الله بن عباس، الجزءا، الصفحة ١٦٧)

يعني 'اےاللہ ان کو برکت عطافر مااوران سے نو مِلم پھیلا۔''

(۱) محمر بن اسحاق کا قول: حضرت محمد بن اسحاق پہلے سیر ۔۔۔ نگار ہیں۔ ان سے پہلے معنازی " تو کسی جا چی تھیں، مگر حضور سیدالا نام صلّ ٹیائی ہے کی سیرت کا آغاز انھوں نے ہی کیا۔ ابن اسحاق نے بھی اپنی کتاب کا نام " کتاب البغازی " ہی رکھا۔ لیکن یہ کتاب فی اللصل تین حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، یعنی المبتداء، المبعث اور المغازی۔ پہلے حصے میں اسلام سے پہلے بوت کی تاریخ ہے۔ دوسرا حصہ آنحضرت صلّ ٹیائی ہے کی مکی زندگی اور تیسرا حصہ مدنی زندگی پر شتمل ہے، حضرت محمد بن اسحاق رسول اکرم صلّ ٹیائی ہے کی ولادت کے بارے میں کصتے بین : وُلِ لَکَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْ ہِ وَسَلّٰمَ اللّٰهِ عَلَيْ ہُ وَسَلّٰمَ اللّٰهِ عَلَيْ ہُ وَسَلّٰمَ اللّٰهِ عَلَيْ ہُ وَسَلّٰمَ اللّٰهِ عَلَيْ ہُ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ ہُ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ ہُ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْ ہُ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ ہُ وَ اللّٰمِ اللّٰمُ عَلَيْ مُنْ اللّٰمُ عَلَيْ وَسِلْمَ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰمُ عَلَيْ مُلّٰ اللّٰمُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللّٰمُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللّٰمُ عَلَيْ مُنْ اللّٰمُ عَلْدُ وَ اللّٰمِ اللّٰمُ عَلَيْ وَلَمْ اللّٰمُ عَلَيْ مُنْ اللّٰمُ عَلَى مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰمُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللّٰمُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللّٰمُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللّٰمُ عَلْمُنْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلْمُ عَلَى مُعْمُ اللّٰم

يعنی آنحضرت سلِّنْهُ آییدیم پیر کے دن بارہ رہیج الا ول عام الفیل کوجلوہ افروز ہوئے۔

فائدہ: ابن اسحاق امام زُہری کے شاگر داور تا بعی تھے۔ اُن کا انتقال ۱۵ ھ (یا شاید ۱۵ ھ) میں ہوا۔ پہلے یہ کتاب نا پیدتھی ، اوراصل کتاب کہیں نہیں ملتی تھی۔ مگر نقوش کے' رسول نمبر'' نے یہ مسئلہ حل کردیا۔'' رسول نمبر'' جلداوّل میں ڈاکٹر شاراحمہ فاروقی جرمن مستشرق جوز ونہ ہورو ویس (Joseph Horovitz) کے حوالے سے لکھتے ہیں:

''ابنِ اسحاق کی تالیف،سیرت کے موضوع پر پہلی تحریر ہے جوہمیں اقتباسات کی شکل میں نہیں بلکہ ایک مکمل اور خاصی ضخیم کتاب کی صورت میں ملی ہے۔''

سیرت ابنِ اسحاق کی تحقیق ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے کی۔اُردوتر جمہ نُورالٰہی ایڈ و کیٹ نے کیا اور جنوری ۱۹۸۵ء میں نقوش کے' رسول نمبر'' کی جلدیاز دہم میں شائع ہوئی۔

نے (A. Guillaume) نے ابنِ اسحاق کی تحقیق لندن یونی ورسٹی کے عربی پر وفیسر (A. Guillaume) نے کھی کی اور اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔جو ۱۹۵۵ء میں آ کسفور ڈیونی ورسٹی Oxford)

(University نے شاکع کی۔اس میں بھی سر کارسالٹھائیکی آبی ولادت کے بارے میں بیکھا ہے:

The Apostle was born on Monday ,12 Rabi-ul-awwal, in the year of the Elephant .

يعني '' پغيبرخداعام الفيل ميں ١٢ رربيج الاول کو پير کے دن پيدا ہوئے''

(۲) ابن ہشام کا قول: حضرت ابوٹھ عبدالما لک بن ٹھر بن ہشام متوفی ۲۱۳ ھے نے''سیرت ابنِ ہشام'' میں لکھاہے:''رسولِ خدا (سالٹی آیا ہے) پیر کے دن بارھویں رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ جس سال اصحاب فیل نے مکہ پرلشکرکشی کی تھی۔''

''سیرتِ ابنِ ہشام' ایک مستند تاریخ کی کتاب ہے۔جس کی کئی شرحیں ، تلخیصات اور منظومات کھی جا چکی ہیں۔اس کا فارسی ،اُردو ،انگریزی ، جرمن اور لاطین زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔حافظ ابنِ یونس نے ابنِ ہشام کو ثقہ قرار دیا ہے اور کسی نے تجر کے وقضعیف نہمیں کی بلکہ ہر تذکرہ نگارنے ان کا ذکر احترام اور اعتراف کے ساتھ کیا ہے۔

(٣) الى القداء المعيل ابن كثير كاقول: ما فظ عماد الدين الى الفداء المعيل ابن كثير القرش الدشق المشقى المتوفى ٢٥٥ هـ «السيرة النبوّة» عن أم طراز بين: أبي شَيْبَةَ حَلَّ ثَنَا عُهُمَانُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ مِينَ مِينَا عَنْ جَابِرٍ وَا بَنِ عَبّاسٍ قَالَا: وُلِلَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ مِينَا عَنْ جَابِرٍ وَا بَنِ عَبّاسٍ قَالَا: وُلِلَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ مَن رَبِيعِ الْأُولُ وهذا هو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَد الْفِيلِ يَوْمَر الِاثْنَانُينِ الشَّانِ عَشَرَ مِن رَبِيعٍ الْأُولُ وهذا هو المشهور عند الجمهور (السيرة النبوية لابن كثير، الجزء، الصفحة ١٩٠)

(البداية والنهاية ، جلد ٣ ، صفحه ١٥٥٥ ، إحياء التراث)

علامها بن کثیر جیسے جیّرعالم ،محد شے ،مفسرا ورمؤرخ کے نز دیک آنحضرت صلّا ٹھالیکی کی ولادت ۱۲ رربیج الاوّل کوہوئی۔

نوٹ: مخالفین ابن تیمیہ کے بعد ابنِ کثیر کوا پناا مام مانتے ہیں۔

(٣) علامه ابنِ جوزی کا قول: اُبوالفرج عبدالرطن جمال الدین بن علی بن محمد القرشی البکری انجنبلی (۵۱۰ھ۔ ۵۹۷ھ) نے «الوفا» میں کھاہے:

'' آپ کی ولا دت سوموار کے دن عام الفیل میں دس رئیے الاول کے بعد ہو گی۔ایکہ روایت پیہے کہ ربیج الاول کی دوراتیں گزرنے کے بعد یعنی تیسری تاریخ کواور دوسری روایت یہ ہے کہ بارھویں رات کوولا دت ہوئی۔''

بھی کھی۔ جے مولانا محدیوسف بریلوی نے ۱۹۲۹ء میں مفید حواثی کے ساتھ شائع کیا۔ یہ جیّر برقی پریس دہلی ہے چپی تھی۔اس میں بھی علامہ ابنِ جوزی نے پیر کا دن اور ماہِ رہے الاول کی دیگر تواریخ کے ساتھ بارہ بھی لکھی ہے۔ ابنِ جوزی نے «مول النبی " کے نام سے ایک رسالہ بھی لکھا۔اس کا ترجمہ مولا ناعبدالحلیم کھنوی نے کیاتھا، جو ۱۹۲۳ء میں لکھنؤ سے چھپا ؛اس میں تاریخ ولادت کے بارے میں لکھاہے:

'' تاریخ ولا دت میں اختلاف ہے۔اس بارے میں تین قول ہیں۔ایک پیرکہ آ پ سالٹھا پیپلم رئیج الاول کی بارهویں شب کو پیدا ہوئے ؛ پی<sup>حضرت</sup> ابنِ عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ دوسرابیکہ آٹھویں اس ماہ کی پیدا ہوئے ؛ پیحضرت عکرمہ کا قول ہے۔ تیسرابیکہ آپ سالٹھ آپیلم کی ولا دت ۲ رر بیج الا ول کوہوئی ؛ بیرحضرت عطا کا قول ہے۔مگرسب سے سیح قول پہلاقول ہے۔'' علامهابن جوزى ايك فضيح البيان واعظ ، ملنديا بيم حقق اوعظيم المرتبت مصنف تتصه اندازأ تین سو کتا ہیں کھیں ۔علامہ ابنِ جوزی نے ۱۲ رر بیٹے الاول کےعلاوہ ۸۰۲ راور ۱۰ رر بیٹے الاول کے بارے میں اقوال نقل کیے ہیں ؛لیکن ۱۲ رربیج الاول پرانھوں نے اجماع نقل کیا ہے۔ (۵) شيخ الاسلام علامه ابن حجر عسقلاني: شارح بخاري نے لکھا ہے: قَالَ ابْنُ إِسْعَاقَ: <u>ۇل</u>ىكرسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَر الِاثْنَيْنِ، لِاثْنَتَىٰ عَشُر ةَلَيْلَةً

(السيرة النبوية لابن هشام ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته رأى ابن إسحاق فى مولى لاصلى الله عليه وسلم، الجزء ١، الصفحة ١٥٩، مؤسسة علوم القرآن)

خَلَتُ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ.

یعنی آ پ سالٹھائیکیٹم کی ولا دت پیر کے دن جب رہیج الاول کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں۔

(٢) فاضل زرقانى: فرمات بين: "ٱلْمَشْهُورُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِـ لَا يَوْمَر

الِاثْنَايُنِ الشَّافِي عَشَرُ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَهُو قَوْلُ هُمَّ مِنْ إِسْعَاقَ إِمَامُرِ الْمَغَازِي وَ (شَرِح الزرق الى على المواهب اللدنية المقصد الاول ذكر تزوج عبد الله المنه الحديد المعروب)

یعنی مشہوریہی ہے کہ آپ سالٹھ آیہ ہی ہیر کے دن بارہ رہیج الاول کو پیدا ہوئے اور امام مغازی محمد بن اسحاق کا یہی قول ہے۔''

(2) احمد مولى البكرى: أحمد مولى البكرى كى كتاب "التأريخ العزلى القديد والسيرة النتبوية "سعودى عرب كى وزارة المعارف ني ۱۳۹۲ ه ميس طبع كرائى راس ميس آنحضرت ما النتبوية كولادت معاتق ب:

"ولدرسول الكريم همه الله في في مكة المكرمة في فجريوم الاثنين الثاني عشر عن ربيع الاول الموافق ٢٠نيسان (اپريل) ١٥٥م و تعرف سنة مولد لابعام الفيل - "

یعنی رسولِ کریم محر مصطفیٰ صلاحیٰ آییم مکه مکر مه میں عام الفیل کے سال پیر کے دن ۱۲ رر بیج الا ول مطابق ۲۰ را پریل ا ۵۷ء کومبح کے وقت پیدا ہوئے۔''

(٨) ابراجيم الابيارى: «مهذب السيرة النبوية» ين رقم طراز بين :قَالَ ابْنُ السَّحَاقَ : وُلِدَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، لِاثْنَتَى عَشُر ـ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، لِاثْنَتَى عَشُر ـ قَالَمَ الْفِيْلِ ـ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيجِ الْأَوَّلُ عَامَ الْفِيْلِ ـ

(السيرة النبوية لابن هشام ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته رأى ابن إسحاق

فى مولى لاصلى الله عليه وسلم ، الجزء الإول ، الصفحة ١٥٩ ، مؤسسة علوم القرآن)

يعنى رسول الله صلي في يركي دن ١٢ ررئيج الاول كوعام الفيل ميں پيدا ہوئے۔''

لینی ہمارے پیارے آ قامحدرسول اللہ صلافیائیلیٹر پیرے دن جب ۱۲ ررہیج الاول کی راتیں

گزری تھیں،عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

"(۱) امام محمغ الى: (آپ) فقه السّيرة «مين حضور سالينيايلي كى تاريخ ولادت بدرج فرمائي بيد الى بادرج فرمائي بيد:

«سنة 4 مغى الثانى عشر من ربيع الأوّل ٥٣ ـ ق ـ هـ»

لعنی ۵۷۵ءمیں ۱۲رر نیچ الاول ۵۳رقبل ہجرت۔

(۱۱) و المرم عبد و كمانى: (آپ) ناب "عَلْمِوا اَوْلَا دَكُم هَبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "(اپن اولاد کوسر کار سَلَّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "(اپن اولاد کوسر کار سَلَّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "(اپن اولاد کوسر کار سَلَّ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ مَلَ وَلادت كَمْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ "ي وَلادت كَمْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ "ي وَلادت كَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الإِثْنَانِي اللهِ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ يَوْمَ الإثْنَانِ وَلِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

یعنی ابنِ اسحاق جوسیرت نگاروں کے امام ہیں کہتے ہیں کہرسول اللہ نے عام الفیل کے مہینے رہیج الاول کی بارھویں شب کو پیر کے دن تولد فرمایا۔

(۱۲) و اكثر محمس المعلى الموطى: رقم طرازين: «واماولادته على فقد كانت فى عام الفيل، اى العام الذى حاول فيه ابرهة الاشرم غزومكة وهم الكعبة فردة الله عن ذلك بالاية الباهرة التى وصفها القران، كانت على الارجح يوم الاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول.»

یعنی جہاں تک آپ سالٹھ آلیہ کی ولادت کا تعلق ہے وہ عام الفیل میں تھی۔ یعنی اس سال میں جب ابر ہمالا شرم نے بیہ کوشش کی کہوہ کے پرحملہ کر کے کعبے کوگراد ہے۔ لیکن خداوند عالم نے کھلی نشانی کے ذریعے اس کووہاں سے دفع کیا جس کاذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ولادت کے متعلق زیادہ قول قوی بیہ ہے کہوہ پیر کے دن تھی اور رہیجا الاول کے مہینے کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں۔

(۱۳) ابوالحسن على الحسين الندوى: في «قصص النّبيّين» كى جلد بنجم موسوم به «سيرة خاتم النبيّين» مي الكما ب:

وَوُلِكَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، ٱلْيَوْمَ الشَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيجِ الْأَوَّلِ عَامَر الْفِيْل

یعنی رسول الله سال الله عام الفیل میں ۱۲ روزی الا ول کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔''

المحدث جلیل سید جمال حمینی: نے ۸۸۰ ه میں «روضة الاحباب» کسی ۔ انھوں نے ولادت ِسرکارسالی الی پراتفاق کیا ہے کہ آسی سید جمال حمینی نے دمشہور قول بیہ ہے اور بعض نے اسی پراتفاق کیا ہے کہ آپ سالیٹی آپیر ربع الاول مشہور تاریخ ولادت ہے۔ آپ سالیٹی آپیر ربع الاول مشہور تاریخ ولادت ہے۔ بعض نے ربع الاول کا پہلا دوشنبہ بتایا ہے۔ اور یوم دوشنبہ کے یوم ولادت ہونے کے بارے میں علما کا اتفاق ہے۔ نوشیروال کی حکومت کو جب چاکیس سال پورے ہوئے تو آپ سالی اللہ ہوئے آپ سالی اللہ ہوئے ۔ ما حب جامع الاصول نے بیان کیا کہ سکندررومی کو آٹھ سوسال سے زیادہ ہوئے۔ سے اور حضرت عیسی علیہ السلام کو چے سوسال گر رہے تھے کہ پیدا ہوئے۔

(18) شَيْخُ مُرَ بَن عبدالو هاب نجدى كلختِ عبراللهد بن مُحد بن عبدالوهاب: « هنتصر سيرت الرسول » من كلفته بين: «وول عليه السلام يوم الاثنين لفي الثمان خلون من ربيع الاول، اختار لا وقيل لعشر منه، وقيل لا ثنتي عشر قطت منه »

یعنی حضور سالٹھائیا پیم کے دن پیدا ہوئے جب رہیج الاول کے آٹھ دن گزر حیکے تھے۔اور ایک اور قول کے مطابق ۱۲ردن گزر چکے تھے۔''

(١٦) عظيم مؤرخ ابن خلدون متونى ٨٠٨ هف "سيرت الانبياء" مين لكها على - د الانبياء "مين لكها على - حضورا كرم صلى النايية كي ولا دت دوشنبه باره ربيح الاول ٥٤٠ ء كوم و كي -

نوٹ: مخالفین ہمیشہ عوام کواُ کساتے رہتے ہیں کہ سعودی عرب کی شریعت پڑمل کرو۔ بیرحوالہ تو سعودی عرب کے امام اوّل کے لخت جگر کا ہے اس کوبھی مان لو۔

(۱۷) طبری نے ۱۲ رائع الاول کو یوم ولادت قرار دیا ہے۔

(۱۸) طبی نے لکھاہے کہ:حضور پاک رحمۃ للعالمین سالٹھا آپیم روز دوشنبہ دواز دہم رہے الاول کو پیدا ہوئے۔

بی (19) مولوی سیر محمد الحسنی ایڈیٹر "البعث الاسلاهی" نے "نبی رحمت" میں ۱۲ رائع الاول دوشنبه کا دن یوم ولادِت قرار دیاہے۔

(۲۰) امام بوسف بن المعیل نبها فی متوفی ۱۳۵۰ه (۱۹۳۲ء) کصے ہیں کہ: آپ سالی آیا ہم کی ولادت ماہ رکتے الاول کی بارہ تاریخ کو پیرے دن طلوع صبح کے قریب ہوئی عسلام نبهانی جامعة الاز ہر مصر کے فارغ التصیل تھے۔ایک راسخ العقیدہ مسلمان اور عب شقِ رسول تھے۔ حضرت احمد رضا بریلوی قدس سرۂ کے ہم عصر تھے۔اُن کی ایک کتاب (الدولة المکية) پرزور دارتقر بظ بھی کھی تھی۔

(۲۱) مشہور عالم وین الشیخ مصطفیٰ الغلامین (متونی ۱۹۴۴ء) پروفیسر بیروت اپنی تالیف «لباب الخیار فی سیرة البخت ار » میں رقم طراز ہیں:" ربیج الاول کی بارھویں تاریخ کو عالم مادی آپ مان اللہ اللہ کے وجود مسعود سے مشرف ہوا۔"

نو کے: علامہ مصطفیٰ الغامینی جماعتِ اسلامی کے ممدوحین میں سے تھے۔اُن کی کتاب کا ترجمہ ملک غلام علی نے کیا۔ جو مکتبہ تغمیر انسانیت لا ہور نے شاکع کیا۔ اسس پر'' پیش لفظ' ابوالاعسلی مودودی نے کیا۔ جو مکتبہ تغمیر انسانیت لا ہور نے شاکع کیا۔ اسس پر'' پیش لفظ' ابوالاعسلی مودودی نے کھا۔اگرمودودی کو بارہ ربیج الاول کے دن حضورِ اگرم صلافی اتو وہ حاشیہ وتقریظ میں اس کا اظہار کرتے لیکن مودودی نے بارہ ربیج الاول کو یوم ولادت مصطفیٰ صلافیاً ایکہ سے اختلاف نہیں کیا۔ اس سے واضح ہوگیا کہ جماعت اسلامی بھی ۱۲ رربیج الاول کو آخضرت صلافیاً ایکہ کا یوم ولادت مانتی ہے۔

مصر كسيرت نگارسركار دوعالم من شايلي كى ولادت پاك ١١ رئ الاول بى تسليم كرتے بيں ـ چند مصرى اہل سير كى كتب سے رسول اكرم من شائل آيكي كے يوم ولادت كاذكركر تا ہوں ـ بيں ـ چند مصرى اہل سير كى كتب سے رسول اكرم من شائل كے دو الجب مود على انه ولى فى الشانى عشر من شهر دبيع الاول ـ "

یعنی اکثریت کےنز دیک آنحضرت سلّانیٰ آیئم کی ولادت بارہ رہیے الاول کوہوئی۔

(۲۳) شيخ محمد رضاسابق مدير مكتبه جامعة فواد قاهره ؛ اپنى عربى تصنيف «محمد رسول الله» مين رقم طراز بين:

''بتاریخ ۱۲ رربیج الاول مطابق ۲۰ راگست ۵۵۰ بروز دوشنبی کے وقت حضورِ اکرم (سل الله الله الله الله الله الله الله که کامعمول چلاآ رہاہے که وه آج تک آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ (اہلِ مکہ کامعمول چلاآ رہاہے کہ وہ آج تک آپ کی ولادت کے وقت آپ کے مقام ولادت کی زیارت کرتے ہیں) اسی سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نیز کسر کی نوشیر وال خسر و بن قباد بن فیروز کی حکومت پر چالیس سال گزر چکے تھے۔ نوٹ : شخ محمد رضا کی سے کتاب پہلی بارمئی ۱۹۲۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ سیرت پر بہترین کتب میں اس کا شار ہوتا ہے۔ مصنف نے بڑی چھان بین کے بعد ہر بات کہ سے ، وہ خود فر ماتے ہیں: میں نے اس تالیف میں مختلف روایات کی تحقیق و چھان بین کی ہے۔ نیز صرف ان سے بیش کیا ہے۔

(۲۴)معركشهرهٔ آفاق عالم شيخ محما بوز بره اين تاليف «خات دالنبيّين» من لكت

بي : «والحمه رة المعظى من علماء الرواية على ان مول الاعليه الصلوة والسلام في ربيع الاوّل من عام الفيل في ليلة الثاني عشر منه .»

(۲۵) علامه محی الدین خیاط مصری نے '' تاریخ اسلام' میں ۱۲روسے الاول دوشنبه ۲۰ر

(۲**۷) انڈونیشیا کے اسکالرڈ اکٹر فواد فخر الدین** کی راے:انڈونیشیا کے اسکالراپنے ایک مضمون بعنوان''رسول اکرم اورانسانی معاشرہ''میں تحریر فرماتے ہیں:

''۱۲ ررئیج الاول کی تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے،جس میں سرورِ کا سُنات صلّ ٹھُلآیہ ہِ اس دُ نسب میں جلوہ افروز ہوئے۔

(۲۷) جنوبی افریقہ کے عالم کا قول: جنوبی افریقہ کے شہرڈرین (Durban) سے شاکع ہونے والے The Muslim Digest کے دسمبر ۱۹۴۴ء کے شارے میں ابراہیم عمر جیلوا پنے مضمون بعنوان'' تین عیدین''(The Three Eids) میں رقم طراز ہیں: The 12<sup>th</sup> of lunar month of Rabi-ul-Awwal is Commonly taken to be the date of the birth of Prophet.

لیعنی قمری سال کے ماور نیج الاول کی ۱۲ رتاریخ کومشتر کہ طور پر پیغیبر سالیٹیا ہیا ہے کا یوم ولادت منا یاجا تا ہے۔(رسول نمبر صفحہ ۲۴۹)

**برصغیر کے علما کے نز دیک صحیح تاریخ ولادت**: برصغیر کے علما کی اکثریت نے ۱۲ رائج الاول کو یوم ولادت تسلیم کیا ہے۔ شبلی نعمانی سے پہلے کسی نے بھی ۹ رربیج الاول نہیں لکھی۔ جو سیرت کی کتب مجھول سکی ہیں اُن کا ذکر کرتا ہوں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ۱۹۹۱ء میں مطبع محمدی لاہور نے شائع کی تھی جو ۲۲ رصفحات پر مشمل تھی۔ اس کا ترجمہ عزیز ملک نے "سید اللہ وسلین" کے نام سے کیا جو ادبیتان لاہور کے زیرا ہمنما م شائع ہوا۔ مگر وہ ترجمہ کرتے وقت دیانت داری کا دامن نہ تھام سکے اور ترجمہ یوں کیا: '' آنحضرت صلاح آئے ہوا۔ مگر وہ ترجمہ کرتے وقت دیانت داری کا دامن نہ تھا م کی نو تاریخ تھی ، واقعہ فیل بھی اسی سال ہوا تھا۔ لیکن اسی کتاب کا ترجمہ خلیفہ محمد عاقت ل نے "سیدت الرسول" کیام سے کیا جو دار الاشاعت کراچی سے شائع ہوا؛ انھوں نے سیج ترجمہ اس طرح کیا: ''جس سال واقعہ فیل پیش آیا، اسی سال ماور سے الاول میں دوشنہ کے دن ترجمہ اس طرح کیا: ''جس سال واقعہ فیل پیش آیا، اسی سال ماور سے الاول میں دوشنہ کے دن آخضرت صلاح آئے ہوا کی دوسری بعض نے تیسری اور بعض نے بارھویں تاریخ بیان قعین میں اختلاف ہے۔ بعض نے دوسری بعض نے تیسری اور بعض نے بارھویں تاریخ بیان کی ہے۔

راز فاش: ناظرین نے دیکھا کہ ملک صاحب نے کیسی علمی خیانت کی ، جس کاراز فاش کیا تو اس کے اپنے بھائی نے ۔ دارالا شاعت مفتی محمد شفیع دیو بندی کے بیٹے کاعلمی زمانہ یا در ہے کہ ایسے کارنا مے اس جماعت کے ہائیں ہاتھ کا کھیل ہے ؛ صرف بدلنے کی بات نہیں یہ کتابوں اور صفحات اورعبارات بدلنے کودین کی بڑی خدمت سبھتے ہیں دراصل یہ یہودیا نہ سازش ہے۔ تفصیل دیکھیے فقیر کی کتاب:''لتحقیق الحلی فی مسلک شاہ ولی''

(۲۹) **ڈاکٹر محمد ابوب قادری**؛ علامہ کا کوروی کی کتاب '' تواریخ حبیب الہ'' کے تعلق ککھتے ہیں:

اُردوزبان میں سیرتِ مبارکہ پر شالی ہند میں یہ پہلی قابلِ ذکر کتاب ہے؛ علامہ عنایت احمد کا کوروی ایک جیں عالم تھے، اضول نے جنگ آزادی میں حصة لیا تصااور کالا پانی میں قیدر ہے تھے۔ علم ہیئت و بہند سہ کے ماہر تھے علم نجوم کے متعلق ایک کتاب موسوم ہے۔ «مواقع النجوه مر» کمسی اور «ملحضائے حساب، بھی تصنیف کی ؛ علم ہند سہ اور نجوم کے زیرک عالم ہونے کے باوجود اضول نے تاریخ ولادت ۱۲ رر بچالاول ہی کسی ہے۔ اگر تقوی حساب سے پیر کے دن اور بارہ ربچ الاول میں مطابقت نہ ہوتی اور اختلاف ہوتا یا آنہیں قدما کے موقف پر شک ہوتا تو علامہ کا کوروی ضرور بیان کرتے اور ۱۲ رہاری تے احرام میں جدّہ کے قریب ایک ہوائی حادثے میں شہید ہوئے۔

(۳۰) سرسیدا حمد خان بانی علی گڑھ یونی ورشی اپنی کتاب' سیرتِ محمدی' میں تحریر فرماتے ہیں: ''جہور مؤرخین کی بیراے ہے کہ آنحضرت سالٹی آیا ہی بارھویں رہے الاول کو عام الفیل کے پہلے برس یعنی ابر ہم کی چڑھائی سے بچین روز بعد پیدا ہوئے۔''

Oriental historian are for the most part of opinton that the date of Mohammad's birth was 12<sup>th</sup> of Rabi 1,in the first year of Elephant or fifty five days after the attack of Abraha.

یعنی جمہورمؤرخین کی راے ہے کہ آنحضرت سالٹھی آپہم بارھویں رہے الاول کوعام الفیل کے

پہلے برس یعنی ابر ہہ کی چڑھائی سے بچین روز بعد پیدا ہوئے۔

براس مولا نامفی محرشفیع کی 'سیرتِ خاتم الانبیاء' کبی خاصی اہم ہے۔ یہ کتاب آج سے کوئی چپاس سال پہلے کہ گئی تھی۔ اس کے متعلق مولوی اشرف علی تھا نوی (دیوبندی) نے کھا ''میں مؤلف ہذا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی دس جلدوں کا ویلومیر ہے نام کر دیں تا کہ میں اپنے خاندان کے بچوں اور عور توں کو پڑھنے کے لیے دوں ۔''مولوی عزیز الرحمٰن عثما نی مفتی دار العلوم کی را سے یہ ہے : مؤلف نے نہایت فصاحت و بلاغت اور ایجا نی محمودہ سادگی و بے تکلفی کے ساتھ تھے حالات ووقائع کو جمع کر دیا ہے۔ حسین احمد مدنی (دیوبندی) نے کھا:''میں آپ کے رسالہ (سیرتِ خاتم الانبیاء) کے پہلے ہی ایڈیشن کو حرفاً حرفاً دیکھ چکا ہوں اور نہایت موزوں پاکرنصاب میں داخل کر چکا ہوں۔''مولوی انورسٹاہ کا شمیری اور مولوی اصغر حسین محدث دار العلوم دیوبندگی تقاریظ بھی اسی نوعیت کی ہیں۔''سیرت خاتم الانبیاء'' میں ہے:

محدث دارالعلوم دیوبندلی تقاریظ جی اسی توعیت کی ہیں۔ 'سیرت خام الانبیاء ' میں ہے:

"الغرض جب سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا۔ اس کے ماور کی الاول کی بارھویں تاریخ روز
دوشنبه دُنیا کی تاریخ میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد ، کیل ونہار کے انقلاب کی
دوشنبه دُنیا کی تاریخ میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد ، کیل ونہار کے انقلاب کی
اصلی غرض ، آدم واولا وِ آدم کا فخر ، شتی نوح کی حفاظت کاراز ، ابراہیم کی دُعااور موسیٰ وعیسٰی کی پیش
گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد رسول الله صلیٰ فیایی پر رونق افرونے عالم ہوتے ہیں۔ '
میں دوشنبہ کے دن ہوئی لیکن تاریخ کے تعیین میں چارا قوال مشہور ہیں۔ دوسسری ، آٹھویں ،
میں دوشنبہ کے دن ہوئی لیکن تاریخ کے تعیین میں چارا قوال مشہور ہیں۔ دوسسری ، آٹھویں ،
اجماع نقل کردیا۔ اور اسی کو کامل ابن اثیر میں اختیار کیا گیا ہے ۔ اور محمود پاشا مکی مصری نے جو
نویں تاریخ کو بذریعہ حسابات اختیار کیا ہے ہیے جمہور کے خلاف بے سندقول ہے ؛ اور حسابات پر
بوجہ اختلاف مطالعہ ایساا عناونہیں ہوسکتا کہ جمہور کی خلاف بے سندقول ہے ؛ اور حسابات پر
بوجہ اختلاف مطالعہ ایسا اعتاونہیں ہوسکتا کہ جمہور کی خلافت اس بنا پر کی جائے۔

د یو بندی گروه سے فقیراُ و لیسی کا سوال: بیتمهارے اکابر مولوی اشرف علی تھانوی ومولوی انوری مولوی انورکا شمیری، مولوی حسین احد مدنی ومولوی اصغرحسین محدث دیو بندی مفتی محمر شفیع دیو بسندی کراچی فر مارے بیں ۹ رتاریخ سراسر غلط؛ دوسری طرف محمود فلکی غیر معروف جس کی تائید صرف

شبلی کررہے ہیں۔جس کی کتاب سیرت پرکھی ہوئی کوتھانوی صاحب نے گمراہ کن کتاب رائی کر اسے ہیں۔ جس کی کتاب سیرت پرکھی ہوئی کوتھانوی صاحب نے گمراہ کن کتاب ہویا شبلی کی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہویا شبلی کی کشتی پر 'جس پر نیچری ہونے کا الزام بھی ہے یا محمود فلکی کے پیچھے جانا چاہتے وہ جوغیر معروف ہونے کے علاوہ ایک یہودی کا شاگرد بھی ہے۔

نوف: فقیراخصارکے پیش نظران ہی حوالہ جات پراکتفا کرتا ہے؛ کتب احادیث وغیرہ اور تاریخ وغیرہ سامنے رکھی جائیں تو ہزاروں حوالہ جات پیش کیے جاسکتے ہیں۔

ناظرین: خداراانصاف فرمایے!ایک طرف صحابۂ کرام، تابعین اور تبع تابعین اورائمہ مجتهدین اورعلاے محدثین ومفسرین اور فقہاومؤرخین ہیں؛ایک طرف تنہا چندغیر معروف نجومی محمود پاشا جیسے بےعلم، بتاؤحق کس طرف ہے؟

محمود یاشا فلکی کون تھا؟ موجودہ دور کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کمحمود یاشا فسکی کی تحقیقات کےمطابق ۹ ررئیج الاول کی تاریخ ہے، کیوں کہ ۱۲ ررئیج الاول کو پیرکا دن نہیں تھا۔ چوں کہ آنحضرت سلیٹھاآپیلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی ۔اس لیے ۹ رزیج الاول یوم ولادت ہے، کیکن دل چسپ صورت ِ حال بیہ ہے کہ ان لوگوں کومحمود یا شا کے اصل وطن کا بھی علم نہیں اور نہ ہی اُس کی کتاب کا نام معلوم ہے۔شبلی نعمانی اور قاضی سلیمان منصور پوری نے محمود یا شافلکی کومصر کاباشندہ کھاہے۔مفتی محمشفیع لکھتے ہیں جب کہ حفظ الرحمٰن سیوہاروی نے قسطنطنے کامشہور ہیئت داں اور منجم بنایا ہے۔قسطنطنیہ استنول کا قدیم نام ہے جوتر کی کامشہور شہر ہے محمود یا شاکے نام سے بھی ظاہر ہے کہ وہ ترکی کار ہنے والاتھا۔ کیوں کہ پاشا ترکی سر داروں کالقب ہے اور سب سے بڑافوجی لقب ہے۔ مجھے بڑی کوشش کے باوجو ذمحمود یا شافلکی کی کتاب یارسالنہیں مل سكا ـ البيته معلوم ہوا ہے كەمجموديا شا كااصل مقاله فرانسيسى زبان میں تھا ہے كا تر جمه سب سے پہلے احدز کی آفندی نے "نتائج الافھام" کے نام سے عربی میں کیا تھا۔ اس کتاب کو مولوی سیرمحی الدین خان صاحب جج ہائی کورٹ حیدر آباد نے اُردو کا جامہ پہنا یا ؛ اور ۱۸۹۸ء میں نول کشور پریس نے شائع کیا۔ بیز جمہاب نہیں ملتا مجمود یا شافلکی نے اگر علم فلکیات کی مدد ہے کچھتحقیقات کی بھی ہیں توصحابہ، تابعین اور دیگر قد ماکی روایات کو جھٹلانے کے لیے ان پر

انحصار کرناکسی طرح مناسب نہسیں۔ کیوں کہ تمام سائنسی علوم کی طرح فلکیات کی کوئی بات قطعی نہیں ہوتی ۔سائنسی علوم میں آج جس بات کودرست تسلیم کیا جا تا ہے، کل کوہ غلط ثابت ہوسکتی ہے۔ایک زمانے کےسائنس داں جس مسئلے پرمتفق ہوتے ہیں ۔مستقبل والے اُس کی نفی کر دیتے ہیں محمود پاشااوراُس کے معتقدین نے توبیہ کہددیا کہ ۱۲رزیج الاول کو دوشنبہ کا دن نہیں تھا۔ یاشا کی تحقیق کی بنیاد جس علم پر ہے اس کا حال یہ ہے کہ اتنے ترقی یا فتہ دور میں جب کہ انسان جاند پر پہنچ کر دوسرے سیاروں پر کمندیں ڈالنے کی کوششیں کررہاہے، برطانب کے ماہرین فلکیات اس قابل نہیں ہوئے کہ جاند نظر آنے یانہ آنے کی پیشین گوئی کرسکیں۔ یونی ورسی آف لندن کے شعبہ طبیعات وعلوم فلکیات کی رصدگاہ اور رائل گریں وچ آبز رویٹ ری (Royal Greenwich Observatory) کے معلوماتی سنٹر کے مطابق نئے جاندگی پیشین گوئی کرناابھی تک ناممکن ہے۔ یا کستان کے شہور ماہر فلکیات ضیاءالدین لاہوری کی بھی یمی راے ہے۔جبمستقبل کے متعلق کوئی حتی را نے ہیں کی جاسکتی ؛ تو ماضی کے متعلق بید عویٰ ا کرنا که فلان قمری دن کو ہفتے کافلاں دن تھا، اِس صورت میں کسی طرح ممکن ہ<sup>ی</sup>یں ۔ج<u>ـ</u> ہمارے یاس تقویم کا تاریخی ریکارڈ موجوز ہیں۔

فلکی کاسہارالیاہ بھی غلط۔ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے سن ہجری کا مطالبہ؛ نبوت دُشمنی میں ایک فلکی کاسہارالیاہ بھی غلط۔ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے سن ہجری کا استعال حضرت عمسر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ اور سب سے پہلی مرتبہ یوم الخمیس ۲۰ ہمادی الاول کا ھر ۱۱ ہم جولائی ، ۱۳۸۶ء) کو مملکتِ اسلام میں اس کا نفاذ ہوا۔ اس کے بعد کا تاریخی ریکارڈ ماتا ہے اور نہ ہی اس سے قبل کے سی دن ریکارڈ ماتا ہے۔ کیوں کہ بعثتِ نبوی سے قبل عرب میں کوئی با قاعدہ کینٹر نہیں تھا۔ اور وہ اپنی مرضی سے مہینوں میں ردو بدل کرلیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات کیانٹر نہیں تھا۔ اور وہ اپنی مرضی سے مہینوں میں ردو بدل کرلیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات سے تیرہ یا چودہ مہینے بنادیا کرتے تھے۔

صاحبِ "فتح البارى " نے عربوں كے بارے ميں لكھا ہے: ' بعض محرم كانام صفر ركھ كراس ميں جنگ كرنا كرنا جائز قرار دے ليتے ؛ اس طرح صفر كانام محرم ركھ كراس ميں جنگ كرنا

حرام قرار دے دیتے۔'' ''تفسیر ابنِ کثیر'' میں (ہے) کہ بھی محرم کو حرام سجھتے اور بھی اس کی حرمت کو صفر کی

'' تقسيرابنِ لثير'' ميں (ہے) كه بھی محرم كوحرام بھتے اور بھی اس لی حرمت كوصفر كی طرف مؤخر كرديتے ہے بول كی اس روش پر الله تعالی نے ارشاد فرمایا: اِنْتَمَا النَّسِيمَّ عُ زِيَاكَةٌ فَي الْكُفُور (پاره۱۰، مورة التوبة، آیت ۳۷)

ترجمه:ان كامهيني بيحيه هثانانهين مكراور كفرمين برُهنا ـ

عرب صرف مہینے آ کے پیچھے ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سال کے تیرہ یا چودہ ماہ بھی بنادیتے تھے۔''تفسیرالخازن'' کےمطابق سال کے تیرہ یا چودہ مہینے بنادیتے تھے؛ جب عرب اپنی مرضی ہے مہینوں کے نام بدل لیا کرتے تھے اور سال کے تیرہ یا چودہ مہینے بھی بنالیا کرتے تھے ؛ اور ظاہر ہے کہ اعلانِ نبوت تک یہی ہوتار ہا ہوگا۔ ہمیں اس بات کا پتانہیں چل سکتا کہ سسال میں نسٹی کی گئی۔مولوی آتحق النبی علوی این تحقیقی مقالے''سیرت نبوی کی توقیت''میں لکھتے ہیں: '' پیمسکلہ ہنوز تشنہ ہے کہ ارہجری سے • ارہجری تک نسٹی کامہینہ کن سالوں میں بڑھایا گیا، اس سلسلے میں مجھے اعتراف کرناہے کہ تلاش وکوشش کے باوجوداوراقِ تاریخ میں کوئی اشارہ نیل سکا،جس کی بنایر کوئی اُصول یا قاعدۂ کلتے بیش کیا جاسکے۔''جب ہجرت کے بعد صرف دسس سالوں کے بارے میں بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ کن سالوں مسیس نیسٹی کا مہینہ بڑھا یا گیا تو ولادت باسعادت کے وقت تک حسابات بالکل ناممکن ہیں۔ماہر تقویم ضیاءالدین لاہوری نے لکھاہے:'' قابل اعتماد ذرائع کی غیرموجود گی میں گزشتہ تاریخوں کانعین وثوق کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔اوراگر بالفرض کسی جگہ کی درست معلومات میسر آجائیں،تو بھی جگہ بہ جگہ اختلاف کے باعث کسی تقویم پرمکمل انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ماہرین سے پیمسکلہ حل نہیں ہوسکا،آ کسفورڈ یونی ورسی کے پروفیسر مار گولیتھ لکھتے ہیں:

It is not ,however ,possible to make pre-Islamic Calender.

'' جابلی تقویم کابنانا بہر حال ناممکن ہے۔''یہ بات واضح ہوگئی کہ حسابات کے ذریعے نکالی گئ تاریخ صحیح نہیں ہوسکتی۔ کیوں کہ حسابات ممکن ہی نہیں ہیں۔ پس ہمیں صحابۂ کرام، تابعت بن اورمؤرخین کی روایات کو درست تسلیم کرنایڑ ہے گامجمود یا شاکے علاوہ کچھاورلوگوں نے بھی حسابات کرنے کی سعی لا حاصل کی ۔انھوں نے آٹھ رہیج الا ول کو پیر کا دن بتایا۔

علامة قسطلانی نے لکھا ہے کہ اہل زیچ (زائچہ بنانے والوں) کااس قول پر اجماع ہے کہ ۸ رر بیچ الاول کو پیر کادن تھا۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ جوشخص بھی حساب کرے گا کوئی نئ تاریخ نکالے گا۔ پس ہم ماہر بن فلکیات اور زائچہ بنانے والوں سے اتفاق نہیں کرسکتے ، کیوں کہ اس سے ہمیں اقوالِ صحابہ و تابعین کا انکار کرنا پڑتا ہے۔

صحابها ورنجومی: فقیر نے صحابه و تابعین کے اقوال صحیح روایات سے پیش کیے ہیں؛ وہ ہارہ رہی الاول کا فرماتے ہیں اور نجوی صاحب ۹ ررہی الاول ۔ اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ انیسویں صدی کے ایک منجم سے اتفاق کر کے آنحضرت ساٹھ آلیہ ہم کے چپازاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کا قول جھٹلا یا جاسکتا ہے؟ قارئین کرام خود ہی فیصلہ کرلیں ۔ حضورا کرم ساٹھ آلیہ ہم کی ولادت کے بار سے میں حضرت ابن عباس سے زیادہ کس کو علم ہوسکتا ہے۔ حضرت رسول اکرم ساٹھ آلیہ ہم کے عمزاد بھائی ہونے کی وجہ سے ابن عباس کا قول بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضور ساٹھ آلیہ ہم نے کے مزاد بھائی ہونے کی وجہ سے ابن عباس کا قول بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضور ساٹھ آلیہ ہم نے اسٹانہ فرمایا:

«أَصْعَابِي كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمُ إِقْتَلَ يُتُمُ إِهتَلَ يُتُمُد،

(أضواء على السنة المحمدية، الجزء ٢٠١١ لصفحة ١٠٠) (تحفة الأحوذي، الجزء ١٠١٣ لصفحة ٢٠٠٦)

(جامع الأصول فی احادیث الرسول، حرف الفا، نوع ثالث، الجزء ۸، الصفحة ۱۵۰۱ الحدیث ۱۳۲۹ العنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کروگے بدایت پاؤگے۔قرآن کریم نے صحابۂ کرام کورضائے الہی کی سندعطا کردی اور فرمایا: د ضِی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَدَحْسُوْ اعَنْهُ ( (یارہ ۱۱، مورة التوبة، آیت ۱۰۰) ترجمہ: اللّٰدان سے راضی اوروہ اللّٰدسے راضی ۔

پس حفرت ابن عباس اور حفرت جابرض الله تعالى عنهم كى روايت كوچھور كر هم ايك نجم كى بات كو هر گرت الله تعالى عنه فرماتى بين: أُولَئِكَ بات كو هر گرتسليم نهي كرت و حفرت عبر الله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتى بين : أُولَئِكَ أَضْعَابُ هُحَةً بِي هِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانُوا أَفْضَلَ هَنِهِ الْأُهَّةِ بَي أَبَرَّ هَا قُلُوبًا، وَمُحَابُ هُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيتهِ وَإِقَامَةِ وَأَعْمَ قَهَا عِلْهًا وَأَقَلَّهَا تَكُلُّفًا ، قَوْمُ الْحُتَارَ هُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيتهِ وَإِقَامَةِ وَينِهِ وَالمعالى مناحاديث الرسول (احاديث فقط)، كتاب الاعتصام بالكتاب حيينة و رجامع الاصول من احاديث الرسول (احاديث فقط)، كتاب الاعتصام بالكتاب

والسنة، الباب الاستمساك بهما، الجزءا، الصفحة ٨٠٠

صحابۂ کرام رضوان اللّٰہ لیہم اجمعین کے بعد حضرت ابنِ اسحاق رحمۃ اللّٰہ علیہ جیسے جید عالم، پہلے سیرت نگاراور تابعی نے بھی ۱۲ رربیج الاول یوم ولا دت لکھا ہے۔

. حضور پاک صاحبِ لولاک علیه الصلوٰۃ والتسلیم کاار شاد ہے: ' جہنم کی آگ ان مسلمانوں کو چھوبھی نہیں سکے گی جنھوں نے مجھے دیکھا،جس نے اُن کو دیکھا جنھوں نے مجھے دیکھا۔''

اِس حدیث ِ پاک میں صحابۂ کرام اور تابعین کودوزخ سے براُت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔جس کامطلب ہے کہ وہ جنتی ہیں۔اوراہلِ جنت کوچھوڑ کرنجومیوں اور ماہرین ریاضی کی باتوں پریقین کرناکسی طرح مناسب نہیں۔

اصحاب الفیل سے مضبوط دلیل: اصحاب الفیل کا قصه قرآن مجید پاره ۲۰ سرمیں مشہور ہے اس سے علما ہے کرام نے ولادت ۱۲ رائیج الاول کا استدلال کیا ہے؛ چنان چہملاحظہ ہو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی''مدارج'' میں لکھتے ہیں کہ:'' جاننا چاہیے کہ جمہوراہلِ سے وتواریخ منفق ہیں؛ کہ آنحضرت سال فیل میں جملۂ اصحابِ فیل سے چالیس دنوں سے لے کر پین دنوں کے بعد پیدا ہوئے۔اور یہی صحیح ترین قول ہے۔

علامة بیلی ، حافظ ابن کثیر ، مسعوی کے مطابق: ' واقعه فیل کے پچاس دن بعدولا د۔۔ ہوئی ' سیدامیرعلی کے مطابق پچاس سے پچھزیادہ دن گزرے تھے۔ محمد بن علی سے بیمنقول ہوئی ' سیدامیرعلی کے مطابق پچاس سے پچھزیادہ دن گزرے تھے۔ محمد بن سے بیمنقول کو اختیار کیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے: فَبَرْتُنَ الْفِیلِ وَبَدْنَ مَوْلِ بِورَ سُولِ اللهِ صَلّی اللهُ کیا۔ طبقات الکبری لابن سعد، الباب ذکر مول سول الله صلی الله علیه وسلم، الجزء ا، الصفحة ا، الحدیث ۱۹۳)

شاه عبدالعزيز محدث دہلوي نے تفسير "فتح العزيز "ميں لکھاہے کہ: ولادت اس قصے کے پچین روز بعد ہوئی۔ابوڅمرعبدالحق الحقانی الدہلوی نے بھی لکھاہے:ج<del>س</del>س سال بیروا قعہ گزرا ہے،اسی سال میں ایک مہیب اور پچپیں روز (۵۵=۲۵+۳۰) بعد آنحضرت سالٹھ آپیلم پیدا موئے محدث جلیل سید جمال حسینی مصنف «روضة الاحباب»؛ (اور) سرسید احمد خال کے نز دیکمحبوبے خدا کی ولادت واقعہ کمیل کے بچین یوم بعد ہوئی ۔تمام معتبر روایات کے مطابق ابر ہہ کالشکر محرم میں آیا تھا۔بعض روایات کے مطابق بیوا قعد نصف محرم میں پیش آیا تھا۔ علامه عبدالرحمٰن ابن جوزی لکھتے ہیں:''ابر ہہ کی آ مرتیس دن کے مان لیے جا ئیں تو ستر ہمحرم کے پچین دن بعد ۱۲رزیج الاول آتا ہے۔ ۱۲+۰۰۰ ۱۳ شابت ہو گیا کہ یوم ولادتِ سر کارسالٹھٰ آپہلم بار ہ (۱۲) رہیج الاول ہے۔ کیوں کہ صحابۂ کرام، تابعین،مفسرین،محد ثثین اور قدیم مؤرخین نے یہی تاریخ لکھی ہے۔ہم محمود یا شافلکی کے حسابات پریقین نہیں رکھتے۔ کیوں كها گركونی شخص صحابهٔ كرام، تابعین اورمحد ثین كےخلاف كوئی بات كھے تو قابل تسليم نہيں، كيوں کہ اسلام کی ہربات قرآن وحدیث میں درج ہے اور قرآن وحدیث ہم تک صحابہ اور تابعثین کے وسلے ٰسے بہنچا۔اگرمحمود ماشافلکی نے حسابات اورعلم فلکیات کے ذریعے بیثابت کیا ہے کہ ١٢ رر بيج الاول كوپير كادن نهيس تفا ـ علامه عنايت احمه كا كوروي اورمولا نامفتي عبدالقد وسس ہاشمي تقویم کے ماہر تھے؛ انھوں نے تقویم اور علم نجوم پرگراں قدر کتا ہیں بھی لکھی ہیں۔لیکن ان کے نز دیک ۱۲ روئیچالا ول اورپیر کے دن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ڈاکٹر محمر میداللہ جیسے مغربی اور مشرقی علوم برمهارت رکھنےوالی شخصیت کے نز دیک بھی ۱۲ رربیج الاول کو پیرکاہی دن تھا۔اس کےعلاوہ اہلِ مکہ ہمیشہ بارہ رہیج الاول ہی یوم میلا دمناتے رہے ہیں۔اور دیگر اسلامی مما لک میں بھی ۱۲ رربیج الاول کوعیدمیلا دالنبی سالٹھ آلیہ پڑ منائی جاتی ہے۔اب اس میں کوئی شکنہیں رہا كەحضورياك صاحب لولاك، مُحمِّم صطفى احمِّ مجتلى سالىنىڭ يېر ۱۲ رزىچ الا ول سن ا رعام الفيل، پير کے دن منج کے وقت اس جہانِ ہست و بود میں اپنے وجودِ عضری کے ساتھ تشریف لائے۔ نى پاك مالاثلاليام كاپيغام پيارى أمت كے نام: فقير نے خير القرون يعن صحابہ وتبع تابعین کی صریح عبارات کے بعد یعنی اسلامی پہلی صدی سے لے کر ۱۴۰۰ مصدی تک کے

مستندآئمه مجتهدین اورعلما ہے کرام؛ یہاں تک که خالفین کے اکابرین کی عبارات پیش کی ہیں کہ حضور صلّ ہے آئیہ کم ولا دت ۱۲ روئیج الاول کو ہے، بلکہ انھوں نے ۹ روئیج الاول کے قول کی سختی سے تر دید کی ہے؛ لیکن خالفین اپنی مارے جارہے ہیں؛ عقل مندانسان نے بیتو سمجھلیا کہ نبی پاک صلّ ہے آئیہ کم کا تفاق بارہ رئیج الاول پر ہے؛ صرف ایک نجومی ایک طرف ہے۔ ایسے اختلاف کے لیے نبی پاک صلّ ہے آئیہ کے اُمت کو ایک پیغام کی صورت میں ارشاد فرمایا ہے، چند احادیث ملاحظہ ہوں:

### احاديث مباركه: حضورنبي اكرم صالة اليلم نے فرمايا:

(١) وَاتَّبِعُوا السَّوَا دَالْأَعُظَمَر ، فَإِنَّهُ مَنْ شَنَّ ، شَنَّ فِي النَّارِ

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب العلم، الباب ومنهم يحيى بن ابى المطاع القرشي، الجزءا، الصفحة ١٣٨٦ الحديث ٢٣٢)

یعنی اور بڑی جماعت کی تابع داری کرواس لیے کہ جوالگ رہاجہنم میں جائے گا۔

(٢) أَنُ لاَ يَجْهَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ

(مسنداحد، الباب حديث بصرة الغفاري، الجزء ٥٥، الصفحة ١٨٠٠ الحديث ٢٢٩٨٥)

یعنی بے شک اللہ میری اُمت کو گمراہی پر متفق نہ ہونے دے گا۔

(٣) يَكُاللّهِ عَلَى الْجَهَاعَةِ فَأَاتَّبِعُوا السَّةَ وَا كَالْأَعْظَمَرِ، فَإِنَّهُ مُنْ شَنَّ، شَنَّ فِي النَّارِ ـ (المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب العلم، البابومنهم يحيى بن ابي

المطأع القرشى، الجزء الصفحة، الحديث ٢٥٨)

یعنی اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جوالگ رہاوہ الگ جہنم میں جائے گا۔

مسلما نو! بتا ؤ١٢ رربيج الاول ولا دت ِرسول صلَّهُ وَلِيَهِمْ مِين جملهُ مسلما نانِ عالم متفق بين ان

میں شامل ہونا چاہتے ہو یا کیلے ایک نجومی کے پیچھے جانا چاہتے ہو؟

ا کیلی بکری بھیٹر نیے کی غذا: حضور نبی پاکسٹٹٹٹیلیٹی نے فرمایا شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، جیسے بکر یوں کا، بھیڑیا الگ اور دوروالی کو پکڑتا ہے اسی لیے اے اُمتیو گھا ٹیوں لینی چھوٹی چھوٹی جیاعت مسلمین کولازم پکڑو۔

**آخری گذارش:**مسلمانوں سوچ کرفیصله فرمایے که شرق تامغرب شال تا جنوب ۱۲ ررئیج الاول شریف کو بیدائشِ رسول سالٹھالیہ کی دھوم مجی ہوتی ہے؛ صرف چندٹوٹر منھ بسور کر بدعت بدعت کی تسبیج بڑھتے رہتے ہیں؛ بیروہی ہوا کہ بوقت ولا دےعرش تافرش سار**ی مخلو**ق رسول اللّٰه سالیٹائیا ہی ہر خوشیاں منار ہی تھی صرف اہلیس بے چارہ نہ صرف مغموم تھا بلکہ دھاڑیں مار کررور ہاتھا۔ انکشاف: شیطان ابلیس نے اللہ تعالی کے سامنے شم کھا کر کہاتھا کہ اولا دِآ دم سے ہی میں اینے ہمنوا بناؤں گا، چنان جیاحادیث سے ثابت ہے کہ یوم میلا دمیں صرف اہلیس کے گھر میں سوگ منا یا گیا،اس وقت سے یہود بول کوہمنوا بنا یا، پھر ہرصدی میں مختلف رنگ وروپ سے نبو \_\_\_ وُشمنی پراُمتِ مصطفویه میں سےاولا دِآ دم کواینے ساتھ ملالیا، ہمارے دور میں وُشمنانِ میلاد کھڑے کردیے،ان بے چاروں نے تقریب کے خلاف مختلف طریقوں سے تخریب کاری کی، مثلاً ابتدءً شور مجایا میلا دبرعت ہے الیکن اب وہ خود کرنے گئے ، اگر چینام بدلے ہیں کام تو وہی ہے، چھرایک عرصہ تک راگ الایا کہ ۱۲ رربیج الاول کوجلوس نکالناحرام ہے؛اللہ نے اخييں سزادي كەسال ميں كئي جلوس نكاليس اور جو تے بھي كھا ئيں ؛ پھروہ شورابھي قائم دائم تھا تو دوسراطوفان کھٹرا کردیا کہ ۱۲ رہ بچالا ول کوتو حضور صلی ایکی ہم کی وفات ہے اسی لیے بحب کے خوشیوں کے سوگ منا یا جائے ۔ اہل انصاف اوراہل علم سے اپیل ہے کہ فقیر کا بدرسالہ ٹھنڈ ہے دل سےمطالعہ کر کےخود فیصلہ فر مایے کہ اس ٹولی کا کیا مقصد ہے؛ کہ جمہور از صحابہ تا حال کی بات سے انکاراورایک نجومی کی غلط تحقیق برز ورشور۔اس سےخود سمجھ لیس کہان کے دل میں کون سے چورچھیا بیٹھاہے اور کیوں؟

> فقط والسلام ابوالصالح محمد فيض احمد أوليكى رضوى غفرلهٔ ۲۲ رصفر ۱۹۲۲ه ه

> > **\***

[ **نوٹ:** تھیج کتابت کاحتی المقدور خیال رکھا گیا؛ پھر بھی سہود کھائی پڑتے تواطلاع دیں تا کہ آئندہ اسٹ عتوں میں اصلاح کی جائے۔ نوری مشن ]